

مروراغ خاندان آمیر محقق زبان اگرد و عالیج آب مولانا خواج محمور الرون مباعثرت مولانا خواج محمور الرون مباعثرت مهندی ب فراليش (فرودی صفحات)

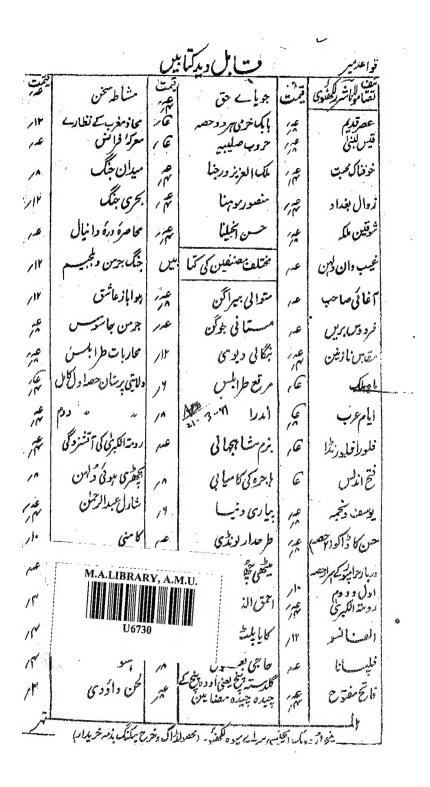

UNIVERTION اردوزان كر بنوار غيس ميت المراغر إآما ده نظرات بين مندوسان ير لیکن کام کرنے والوں کی نا دافی اور لاکی اصول زبا سے انگی او بی صدمت بیلے کے فع نقصان بيونجار بهي سه الريس لطف یہ ہوکیلیے لوگ (سائذہ تقات آباد مکھنوے زبان کی خدمت کے بائے یں نوکوئی مدولیتے ہیں مضورہ کرستے ہیں مزایا ن کو با قاعدہ حال کرستے ہیں لیفن اس اعما تصریر کوانکواس کا مرا انجا مرے لئے ریاستوں اور بلکے خاطر نواہ دو استال ہی به نوب دل کول کرزبان کی گرون پرچفری بھیریسہے ہیں۔ آنجل امرایس جو ہرسنسناسی نفقودى اسلنئ أتتخاب ميرغلطي بلو جانا مكن بهرابيي بمر گرنسنث سے صيغه تعليم كوارُ و نی علط تعدمت کا الزام دے رہے تھے کسر پر اور ایک تا اُد دسھیدت آ بڑری بنی کہا کسے ملی بھائیوں نے خودایٹا قدم جا دہ زبان سے انگ رکھناٹرو عاکمیا اور رفتہ رفتہ انگرکی کے ماتھوں زبان کی شیر بنی فضاحت اور لطافت کا خامتہ بوے لگا یہ بم نہیں کہتے ہم لەخدانخامىت دائلوزان سەرتىمنى بىيا دىسا فعل يە جانكىركەتے ہیں-غریب اہل بچاب اردوز بان کے زبردست مامی اور عین ہیں بہت می کما بیش دوسری زبانوںسے ارد ویس ترجم کیں بہت سے ایشار جاری کئے گران وگوں نے مذرًا ك كوبا تا عده حاصل كيا ا ورحرمهمي ابني خلطيول كي اصلاح كي كوسنسش كي- ا ورسر النكالياس كونى اليسى كما ب تمي هس سه ابني غلطيون كوحمة س كرسكته \_ تیسری آفت بیبیش آئی کابھن نا واقعان اصول زبان نے ار و دہندی کے جفريك كوأبهاركر مندول كوارد وزيان سع بدول كرديا -غرمن تمام أردوكي خدمت كرف والے علط لائستے برسطنے لگے اور بعض نے امرا

ورد توسار مندكوا ينابشت بناه باكر فصومهات زبان كوايك غير صروري جيزيجه ليا جبُ ایسی ایسی کو ور اول سیوسیب سے اکی آوبی خدمت نا مقبول بوڈ کی توہر کے احزار میں اگراورنا کا میا بی سے کوسیانے بورگھٹٹو کا یا نکاٹ کرنے لگے اور انکے ساتھ دیندو ى نا اېل زبان جاهت شريب بوكر كام كرنے لكى-اس ميں كوئى ثلث نېل كه اكد و كې تېدا دېلى يىں بود ئى گرسيندر درزكے بعد دېلى ملى اورايسى نىڭى كە دېلى كے تمام سراكنە ئالۇشاعر ا ورقلعه على كفتهذا وس ا وراعيان وولت وبلى كوخريا وكهدكر قوا الب اصف الدولا بها درسے سائیہ ما طفت میں آسیاہے اور ایک مدت میں کھنڈو کو دہلی بنا ویا مکن تھاکشا اِن ا ووحد کے بعد کھنے بھی مٹ جا آ اوراس سے بھی زبان اُروو کی خدیمت چیین لی جا تی گر شال ن ا دو مدن اسنه بعدي كلفتوكي مرمزري كاكامل بند ونسبت كرويا تعايعني لينه خاندان اور اليف متوسلين او راعيان وولت اور شهراً وكان وبلي كى يرورش كوقاب بيش بهاوشقه مقر كرديا تعاجوانكونسلاً بونسل الكرس كاا ورشهورب كرفواب بهوبيكم صاحبات توسليني وبدوبي الديشبتي كي بي تفواف لل بعانسل مقرر كروسي جوابتك ملتى ب التخفيًّا با ترخ لا كه ريسه ما جوار وثبيقه ككفته يين إتبك مقرسبے۔ اس مبت كفنه ك فرناً ورثقات طِنع كوكفيك بابرشك كي ابِّك صرورت بش منين أنى-اسيوجرس كلفوليف أوبي وقاركواتبك قائم ديكم بعض بعد اوربها لسك ابل وُمّا ين كينه شهرست با هر ُكلنا گنا و سمحت بيس-بو بنیا و مندوستانی زبان کی مندوستان کے مقدس بادشا ہوں نے رکھی تقى ابل تحريراس كى يورى إبندى كرست ميس-مخالفین اس کی با ئیداری امر دکنشی د کید کرسرا و ساخم کرستے بین اور گزان ے ہو گرصدق ول سے اس بات کا اقرار کرنا پڑتا ہے کر باٹیک الکھنکوز بال کا ارد وہندی کا جھکر الوفضول ہے اسلے اول توفی نفسہ ایک ہی أبان کے

جس و قعق انکاس مبا رک تخیناً مدرس کا تفام مج<u>ہ ک</u>وامن کی نما گردی کا فخرا<del>ها</del> تنخ صاحب يُران نُشأَرُوجِ د و چارتھ أىكا ملاق شاعرى نْباب كے ساتھ رُخصت ہو جِكافقا وہ کي شاگرہ وں کو خفاہد کراپنی سشاگردی سے خارج کردیا تھا کچھ مدت کے بعد میری خدمت اور حا خری فحفظ خاطرور کی تو در بان دو کر فرانے ملے معادم بتوا ہی خداکہ متعارے ذریعہ سے خاندان میرکا لم جِلانًا متفاور سے ابھا آج سے جو تو ا عدیم بہا لن کرس انکولینے وہن میں محفوظ رکھو۔ یہ مککٹے جا برِنقي مرعم كي امانت بهوا كران فوا عد كوفيش لفرد كه كُنظم وسُر بِقامُ الله أَوْ كَ وَكُونَي تَعَالَب كلام يه المزحَّث نه ربِّطَةً كا بهي قاعدت تلح جوميركومجوب خلايق نبال الديث منتق - أس ون سع مير المعولَّ تفاكه ر دالهٔ د وتین تفضهٔ اُستا و کی خدمت مین تلیمه کراز دو کی صرفی نحوی کلیا ت کیمها کتاتها بین برتک یهیشت جاری دری اسار جب میرے غریب طلغ پرتشریف لاتے ستھے تو بھی بسی سلسلهٔ گفتگو جاری تیا اس کھیق میں ایسا مزا طاکہ ہے اُسٹا د کی حیات کونیلمت شما دکریے اس مشغلہ کو برابر مباری د کھا لاو الخيس كى بركت بركر محكوقوا عدارد ونبائ كاطريقه معلوم بوكيا حقيقت ميس يدقا عدارد ونبائ كاطريدتها رہنے کے قابل تھے۔ اورمیرے لئے باعث اعزاز تھے گرزاندی مرجود و روش اڑو د کوخاک سیاہ کرریج بتن كا مندوسًا ن كے مقتدر طبقے كوہى فهدس ہو خانج يہى أو دوى حفاظت ى غرض موز إلاالمر عنب علیفت میقیمان طبخاں بها دروام احترام والی دکن نے بھی اژو قیما نیدیونیوسٹی قائم کرکے اپنی بٹیں ہا غیاضی اور دریا ولی کانبوت و یا بهراس کی مالی خدست شاه د کن کررسیم بدر کین اوبی خدست ہرانسان برابنی حثیت اور قدریت کے موافق وا جب ولا زم ہی-مرے ول نے یہ بیندند کیا کہ تاوارزیب کردہے ا وروقت صرورت بھی کام دالما جائے یں نے بھی جا ہاکہ اپنی بسا طسے موا فق عثما نیر دینورٹی کی حذمت *کوب گر*لیسے اہم اُڈٹرکا کم م<sup>و</sup> یں بیری خدمت کیا مقبول ہوسکتی ہے۔ ہرحال ندکرنے سے کرنا ہوتہ ہے۔ اس خیال نے محکو اس خد برستعدكيا ورسي ابني خدست كانونه قواع دميرت ام صيبش رتابون كوعنمانير يونيورش كأبيا فالمح كرسف ين جُور وديدان والرونيدول كين لك كي عام فاكره رساني كي غرص سن بيش كرابون الأرسية مریه کتاب بھی بیری دومری تصانیف کی طرح مقبول عام بھی گا۔ خابے کا عبد اروث عشرت

بسمائدارطاه اترسیم مصدر کابیان

مصدر- ایسا اسم پیشن سے وومرے فعل بن سکتے ہیں لیکن وہ نود کمی فعل سے نہیں نبتا سِنسکرت میں اسع و رحا تو نگھتے ہیں۔

مصدر کی علامت آخر میں" نا"ہے۔

دوسری علامت یربی کو آگر الا کو گرا دیں تواس کی جوابا تی رہے جسے امریکتے ہیں بیسے آناسے آ۔ کوناسے کر۔ جانا۔ سے جا کھاناسے کھا۔ یہ جرابر حالت میں قائم دہمی ہج

بعض مصدروں میں صرف نوکے خلاف عام تفر ہوگیا ہے اورا مرکے حراث بھی بدل گئے ہیں جیسے کرنا جس کا امر کرہے اس کی ماضی کرا ہونا جاہئے تھی -

لوگ كيا بدين ملك جانا جن كاامر جاست اس كى اصى قاعده سے با بونا جاہئے تمى لوگ گيا بدين كك صرف يهى وومصدريك بن جواختلات متعال سے

بدل گئے۔

تاعبدہ - علامت مصدر فندونہیں آتی - گنا مصدر بہنیں - اسکنے کہ اس میں قثید ہے ۔ دوسرے نا علامت کا لنے کے بعد صینعُدام اِ تی نہیں رہتا یمیسرے یہ کہ اس مند نہ میں سیکٹ

دوسر پر دندل نمیں بن سکتے ۔ اژد دبین مصدر کی جافتمیں ہیں (اصلی جبلی - فرعی 'ترکیبی) اصلی مصدر کو

اود دمین مصدری جاری سازی از است کری سری سری از مین در است. وضعی بھی کہتے ہیں اصلی مصدر وہ ہیں جن کی جرا ہندی امر ہو- بنانا - فوشنا- و ہونگنا کا ثنا بیجیمیلنا -

جعلى ياغيروضعى وه مصدريس جوابل زبان ني كسى مبندى لفظ كو كمشا برها

امربناليا مواوراس امرير علامت مصدراضا فهكرك مصدر بناليا موسجي کھٹ کھٹ اسم صوت ہے اس میں العن زیادہ کرکے کھٹکھٹیا امر بنایا اس برزنام علامت مصدر زياده كرك كمشكه فانا ناليا - اسي طرح يعبانا وغيرو -فرعی وه مصا دربیس چوغیرزبان کے اسم امرفعل حرف پرعلامت مصدراضا فہ ارے بناے ہوں بھیسے شرم سے شرمانا ۔گرم سے گرما نا · فرمودسے ۔ فرمانا ۔برسسے برآنا ـ درست - درآنا ـ تركيبي وه مصدرين جواز دوك وومصدرون ست ياايك امريا صاصل مصار إ اسم هندی یا ما حنی یاکسی و وسرے مشتقات یا احنی برکوئی حرف زیا د و کرکے اور ایک و وسرامصدرلگاکر نبالیں- بعیسے آنے لگنا۔ چلنے وینا۔ لیجا نا بہت جانا چال نبا المه مبيعنا - كيرانا- براه صانا- وكه سَهنا بيل إنا- تفند كل والنا- لكا لكا نا- بوكا مِن جى ككانا ـ بككان كرنا - كرتوت وكهانا - سوياكرنا - بينها ربنا - سنائى دينا - د كهائى دنيا مقدواسم فركرب اس الئ بطع يس اس كومفول كونت كما ته معروف تى سے بدانا نا جا يرسي كلفتوك نفحا خدومًا بربيركرت بي بيسے وال كمارني تھی۔ روٹی پیانی تھی۔ نہیں بولتے بلکہ دال بگھارنا تھی۔ مروٹی پکا ناتھی۔ بولتے ہیں گر نعما سے دبلی بصورت ا ول تعمال کرتے پس اسلے و و نوں طرح . بولنا جا پزسے ۔ مقدداسم باسكئ وه لازم ا دامتدى نهيل بوتا ليكن اسس بوصيف شکلتے بیں وہ لازم ہوتے ہیں یا متعدی ہوتے ہیں اس مناسبت سے مصدر کو بھی لازم ا و دمتعدی کتے ہیں۔ لآزم وه تعل بيجس مين كوئي مفهول به نهوا وراسٌ كا فعل كي ذات يرتمام موجاك - بعيسة انا-اس مين اناكا فعل الله فاعلى دات بر تمام موكيا-متعتنى وه نعل ہے جس كا فعل فاعل سے گزار رمفول كى وات برتمام بوجيسے ا ونا اس میں ایک فاعل سے جس ف ادا درایک مفول ہے جسرا وطیری-ِ قَاعمہ دومتعدی فعل کویٹن طرح بیچا ن سکتے ہیں ایک قریر کر اس کی امنی میں مر<sup>و</sup> نے صرورآئ گا جیسے میں نے ما وا میں نے لکھا۔ میں نے دیا ریکن یہ علا مساجی میں اسے در ہوگا دینے معما در میں نہیں آتی جیسے لانا۔ و وسرے ایک معمول بداسکے ساتھ صرور ہوگا دینے اگر سوال کیا جا ہے۔ کسے ما وا یا کس کو ما دا تو جواب ہوگا اسکو۔
تیسرے جارنبانے میں علامت کو بھی اکثر فری دوح مفعول میں آتی ہی جیسے احدیثے حامد وارا۔
احدیثے حامد وارا۔
متعدی سے جیلے میں اور و وسرے معمول بھی آتے ہیں گروہ متعدی کی علامت کے لئے بہیں ہیں بکر معلق فعل بورجاتے ہیں سبیسے احدیثے محدود کو کوسٹھے برما دا۔
اس میں کوسٹھ پر متعلق فعل ہورجاتے ہیں سبیسے احدیث محدود کو کوسٹھے برما دا۔
اس میں کوسٹھ پر متعلق فعل ہورجاتے ہیں سبیسے احدیث محدود کو کوسٹھے برما دا۔

اس میں وسے پرسیس می و دس مفول دین مفتول فید مفول استی وسط می وسط میں و دس مفول دین مفتول استی مفول استی مفول استی مفول دیں ہے استی مفول دیں ہے استی استوان میں ایا ۔ وہ جورد س کی جال جلا ۔ دیک میک میں میں ایا ۔ وہ جورد س کی جال جلا ۔ دیا س مکا ن آم معل کا مفول برواتے نہیں ہوا ہے ۔ استی استوان دول من مکا ان اور طرف زیال مفول نیم اطرف میں اور میں مارے کی جگہ یا وقت معلوم ہوتا ہے ۔ استی طرح وہ دونے کو آیا میں آنا ہے جس سے کام کرنے کی جگہ یا وقت معلوم ہوتا ہے ۔ استی طرح وہ دونے کو آیا

مفول له وہ بیجن بین کام کونے کاسبب معلوم ہویشی رونے کے لئے آیا۔
اس سے معلوم ہواکہ لازم میں بھی علامت مفول لہ یعنی و و سرے مفول کے ساتھ
اس تی سبے ۔ گر حقیقت میں یہ مفول یہ نہیں ہیں اگر دو میں مفعول بہ کے علاوہ اور
آنام فعول عامضی ہیں لینی وہ مفول حقیقی نہیں ہیں ۔

نقل متعدی میں فاعل کا نعل ہوئید ایک مغول تی تھی لینی مفول برکی وات ہر واقع ہوتا ہے جس نعل میں ایسا نہو وہ لازم ہے۔اسی طرح متعدی اور لازم مصا در کو پیچاننا چاہیئے۔

یس نے دکھا۔معلوم ہواکہ دیکھنے کا کا م ایک مفول کی ذات پرختم ہوا۔ یس اٹھا۔ آمیں آٹھنا کا فعل فاعل کی وات پرختم ہوا۔ بہلاستعدی اور دوسرالانم

اب لازم میں ایک مفعول عارضی گاگر کہا جائے۔ میں کر می سے آتھا ۔ میں كوسًى مفعول ہوگراُ تھنے كا فعل اسى مفعول برنہيں ختم ہوا كيو كركتى خطرت زما كئے ہيلے وقوع نعل كى جُكرب، اوريونكرك فاعل برحلر خرا بركيات اسطة لازم ب فعل لازم کے جلے میں جار وجرور بھی ہی مفول نبکراتے ہیں۔ جلیے جانا مصدد لآذم ہے اس کا جلداس طرح بنائیں کر لکھنٹوسے دہلی تک گیا ۔اس میں دہلی مفول ہو کا حرف جآرہ اس کے جار مجرور ال كرمتعلق فعل موا-**قاعمسەد**ە -انعال متعدى مي*ن كېمى م*فول بەكى علامت بدل بھى جاتى ہے بېيىپ یس نے نظری -معدد متعدی ہے -اسے اس طی بولیس گے۔ ، پس نے تنگن برنظری تواسے کھوٹا یا یا۔ بہاں آرے معنی مک کے نہیں ہیں ملکہ تو کے بین ۔ نظر کرنا دیکھنے کے معنی برہے بینی کنگن کو د مکیما -فاعمس ومعنى كے لحاظ سے بہت سے مصدولا زم لیسے ہیں جومتعدی بھی نجا ين بيسي قراريانا حب آلم كرنا كم معنى بربولا جاتاب ومنعدى بواليه -مت کے بعدوات کو جب ٹھنٹری ہوا جلی ہے تو میں نے قرار یا یا یعنی قرار كوبايا اورجب طے بو ناكم معنى بربوك بين تولانم بوتاب - بطيف أخركو یہ امرقرار الح اِسیعنی یہ با ت طے ہدئی -اکٹر مصدراً دو ایس ایسے ہیں مکین دہی يں جوكسى اسم كے ساتھ مستعلى ہي-اس طرح کہنا مصدر سحدی ہے لوگوں نے اس کا تعدید برونعول ظات قاعدہ صرف نو کہ آنا نا بالیائے۔ گرفھا کہانا بوسنتے ہن کیونکہ یہ قاعدہ سے د دمست ہیں۔

كهلانايين ووسرى للطى ير بادكى ب كرا جل لوگ اسكومتعدى مجبول ك معنی بر بولنے سکے - بطیسے (وہ جو تحمود محمود) کہلاتے ہیں یعنی محمود بکا رس جاتے يس يرباكل غيرتصى اورقابل ترك به- اس طرح بونا جاسبه (ده جومحوو

محمور کی جاتے ہیں ۔ كناك سا خوبقني اسا فارسي عربي الكر مصدر نباس جات ميس و ومتعدي ہُوتے ہیں اور فعل کی طرح تذکیرہ تافیث میں لیفے مفعول کے تابع رہتے ہیں جھیسے [ أنناكى ماضى طلق يرب - بين نع كها- اگرفاعل عورت ب توجعي سمير كي بين نه كها موست تو بھی کے گا۔ یں نے کہا اس طرح میں سے تبول کیا میں نے روکیا میں نے منظورکیا میں نے تریرکیا میں نے تجویر کیا میں نے بسند کیا میں نے رواد کیا سکے لعد اگر شطے میں کوئی مفعول ہوگا توائس کی اطاعت فعل کو رنا ہوگی جیسے میں نے نعدست قبول کی ما یس نه حکم قبول کیا-كراس طرح يرفعل أزو واسم ولاكرنهيس بناسيكتے بهندى كا اسمايسى مبكيعين وقت اہم رہتا ہوا ورفعل ہلی اس کی اطاعت کرناہے یعنی جزومصد رکنیں نبتا ہیسے ات کواکی جب احنی نبایس کے تو کرنا کوتا بنت سے بویس کے بعید میں نے ات کی اسي طي كام مذكرت اس كافعل لينه مفعول كي اطاعت كرس كا يعني مُدكر ولا جاكيكا اس کا مطلب یہ ہرکد ار و ومصدریس عربی فارسی کا اسم الکرمصدرمركب بناسكتے ہيں لیکن ہندی ہم الا کرمصدر دنیوں بنا سکتے کو کرا ہا مرافع ل کارج کے اپنے اسم منیں ہوتا ہے بلکر محف مصلی لیٹ اسم کی اطاعت کرما ہے ہو ناکے سیاتھ بقتنے مصدر آٹنے ہیں وہ لاز ېس ا درلاندېمېشىرلىنى فاعل زىجىم جونا بىران يىن كو ئى مفعول نەيس موتا-عورت کتی ہے میں مبدار ہرئی المرد کتا ہے میں میدار موا- کیکن اس میں جواسم مفت عربی فارسی سے لکا کرمعدر نبلے جاتے ہیں دہی معدری حالت میں رہتے میں اورابنی ناکروتانیث کے ساتھ بولے جاتے میں جیسے مجھے نوف ہوا۔اس میں خوف اسم مُدكرتها اس لئے بلواكما كيا وہشت بلوكى - دہشت اسم مُدُنْ لرے اس كئے ہوئی کہا گیا۔ تركيبي مسدريس لعفل ليسه بس جوافي عنا اول عمطابق لازم ا ورمتعدى بتِتَ ہِن اورلیفِ فعل دوم کے تا رقع ہوتے ہیں۔ وینا سے ساتھ بیتی مصدر ایک تے

**یاتے ہیں آن میرضل ا دل آگر لا زم ہے مصدر بھی لا زم بو لا جآیا ہم! ورمتعدی ہے** توستعدی بیسے سادینا . بٹرک وینا ٔ گھرک دینا ۔ لگا دینا ۔ سنا دینا ۔ دکھا دینا ۔ ارز كهدينا - ركه دينا - كات دينا - يسب متعدى بن - جل دنيا - رو دينا - لازم بي -جانا کے ساتھ جننے فعل آتے ہیں جا ہے وہ متعدی موں یا لازم سب لازم بدیے جاتے میں نکلجانا ۔ اکٹر بیانا ربیٹھ جانا یسو جانا ۔ حجھوط جانا ۔ لزر اجانا ۔ دمو سجانا۔ یرسب متعدی میں گرلازم بوے جاتے ہیں ۔ مرجانا ۔ اُتر جانا ، گرط جانا يرالانم يس- لازم بدك جات بيس-الحفا كاسا تدستنف مركب مصا وركت بين لازم بعون يا متعدى بيب لاز بوسلين- روز تحمنا- بول أنحنا-جِلا أثفنا لازم بين- كه (تعنا- بيكار آ متعدى بس مگرلازم بوك بات بس-رہنا کے ساتھ جننے مصد ریکتے ہیں سب لازم بوے جاتے ہیں بھیسے مرازم حاربينا- آربينا-يورينا-بلنا کے ساتھ بھنے مصدر کتے ہیں سب لازم ہوتے ہیں سے تبلنا أترجلنا ببرجلنا رمارجلنا-ر کونا رکھنا کے ساتھ جننے مصدر آتے ہیں سب متعدی ہوتے ہی جیسے یکر طور ديكه ركهنا - أخفار كهنا - لكاركهنا بيجا ركهنا - كاث ركهنا - بدل ركهنا -دالناك ساته ستنف معدر آتے ميں متعدى موت بن سيا كال واكت يحفانت وان ديكه والنا- ين وانار ارطوانا- بعون وانا مبس وانا-کمنجانا مصدر تنعدی ہے لین اسکے ساتھ جنگنے ترکیبی معدر آتے ہیں وہ لازم ا ورمتعدی وونوں بولے جاتے ہیں۔ بیسے سرکھکانا۔ ناک کھیانا ہے تھیلی کھکانا ۔ اس کولا زم بھی کھیں گے میری ناک کھیا ئی ا ورمتعدی بھی ۔ بیس نے اپنی ناک کھیائی سكنا ك ساته بضيف مصدريكت مين سب لازم مين - بيل سكنا. أعمر سكنا بيتحد سكنا يجرط سكنا ريا رسكنا - روسكنا - ديكوسكنا - جاسكنا ر كحول سكنا - بانسخا

الكاسكنا- وكماسكنا. لكنا كساته بقني مصدركت مين بالزمين وهوني تكنار وليكف لكنا رونے لکنا۔ کھانے لگنا ہجائے لگنا۔ شکلنے لگنا ۔ اسٹنے لگنا۔ اور نے لگنا۔ پینے لگنا ويكھنے لگنار مرنے لگنا۔ جانے لگنا۔ اللك ساته بتنف معدر كتي بس سب متعدى بس الرج الك ساته علامت فاعل دفع انهيس آتى - يحولنا موللاتا والمعالاتا ماكالانا - اركالانا - توطولانا -انکواس طرح بولیں کے شرکو پڑولا یا -اس میں نے نہیں ہے گرمفعول برمر جوج جكنك ماته بضغ مصدرات مسب لازم بي بيس كما يكنا-ركرمكنا وال مِينًا بِي مِيكنا رِيكُومِينًا -سكنا كے ساتھ مبتنے مصدر آتے ہیں سب لازم ہیں جیسے اسکنا یس سکنا معض معاد دلازم ليك ياس ومتعدى نيس بن سكته- آنا - جانا- مونا-كالبنا الزفاء بعض تعدى ليس بن من كارم منين بن سكت جيس لانا الاانا بجانا اسونينا - كزا به قاعده-جومعا درلازم يسسمتعرى تعل بن اورائ حون اول كونتم هوايح تعديد بنا في كا قا عده يأب كم علامت معدرس يعط ايك العن زا و مرويت بن بيس جلناس بيلانا -بربن سے برانا بھيلناس بھيلانا - بناسے بنانايسا سے بسانا - رکھناسے رکھانا - لیکن اس فاعدہ سے بہت سے مصدرتنی ہی جیسے بھٹنا سے بھوٹنا کے متناسسے کامنا - اگر صدر لا زم کی علامت وور کرنے سے بعدام یں دا د باتی سے تو کئے گراکرایک الف زیا وہ کرے متعدی بنالینا چاہتے جیسے سؤاسے مسکانا - روناسسے ٹرلانا ۔ قاعده -اگرمصدرلازم ب اورلسک امریس لام ماقبل منم مهم توشعب ی بنان پس الف یا وآوژیا ده کریننگ جیے دُعلنا سے وُعدلانا، گھلناسے گھلانا سیاجیسے

كفكناس كهولنا - كمكناسي كهولنا- ا وراكميلي مصدريس لأتمس ما تبام ا معنى دب تواس سا قط كرويس ك - بعيس عبولناس عُبلانا - يعولنا ساعيلانا -قاعده ایسه تمام مصدرلان من سے امریج آخر میں کا ن ہے الف زیا دہ کی متعدى سنام بالتي بس علمانا مكتكنا والمكنا معتكنا فيكنا فيكنا متكنا ماكنا يستكنا يحفيكنا يحفكنا يطركنا-بهكنا ليحكنا- بوكنا- مرمنا جهلكنا- يكنا-جكنا اس کلیہ سے تکنامستنی ہے اس کی شعدی اکنا آتی ہے۔ ماضي نبكنه كاقاعث حصر ستقرائي مصدر کی علامت د ورکرنے کے بعدا مرکے آخریس اگر تر ن علت الف یا وا مع وحرت يا زيده كرك امنى طلق بناليس ع بيس لآناس لا يار كمانات كما يا-إناسه يايا يمكانات جكايا - سوناست سويا- روناست رويا- بوياست بويا يكونات كويا- اوراگرون علت دسى بى تولسى حذَّف كردنيگ جيسے دنياسے ديا - بنيات ایا ۔ لیناسے لیا۔ لیکن اس فا عدہ سے جانامتنیٰ ہے اس کی ماضی کیا بنی ہے اور أكرعلامت مصدرتكاسئ كي بعدآ مرمح الزيس ومتعلت نهو توجعن العث زیا وه کرمے ماضی بنا لیس سے مصدر متعدی مو یا لازم دو نون میں بھی کلیم فائم رہے گا بيسي ركمناس ركما بوناس بولاكهناس كهار أرناس مالا يجلناس توككار وكيناس وبكا- اس قاعدت سي كرنامتنى بعب كى اضى كيا آتى يد-جمع كابيان ارُد ومیں جمع کے فاعدے عربی فاری وغیرہ سے اَلگ ہیں اور بہت امہول تاعب به فاری کا وه لفظ جس کا بدل ارُد دمیں موجود ہے اُس کو مُغر د بغیر کیب اضا في ارُو ويس منيس بوسلة بحيس جيم وندان كوش » ان كى جمع بقاعده ارُدونا جايزاً درغرنفي عب سجيب س چتموں سے بل کے جوم اول تربت حسین کی ابجيتمول، گوشو ل، دندا نون انهيل بوست-

قا عِده حِن الم بريرون جرعربي فارسي مِدائس كومي بقامدة مندي جمع نهير سية بمسيعة حقيقت المربع اس كي جمع عليقتين بوسلة بين ملكن في هيقت ووتقيقت في كل لو خَتِقِيْتِنِ فِي خَلِيقَتُونِ - فِي لَحِلُونِ بِولِنَا مَا جَابِيْتِ -قاً عده - فارسى عطفت دا صنافت كى حالت يس اسم بى آواس كو بقا عد ، مندى مع منين كيسكة جيسه إر محبّت كو - بارمحبّد ب- رخج وغلم "كو- رئج وغلون نهيس بيّة كان اردوا صافت اور صدف سوت عطف كريح بولنا جايز ب بيسي يجهتول كابار ا وررى وعمون ، إ رج او وغول سے حالت تباہ ہے اوراگرد و اسم السے من جاجا فک اضا فی تعلی میں الکو جمع بندی بنا؟ جایزے - بیلیے صاحبد لول نے کہا-اسم مفول تركيبي كوارُد ويس بقا عروُ مندى جمع رنا جايز مي بحيي خداشناس. يليم إفتهٰ-منديا نته- دل باخته *ستمريسي*ه · ان كو تعيلم يا فتو*ل -مند*يا فتول- دلايخ سيدون والسكت بيس-اگرام صفت غيراضا في اعدة بنا عدة بندي اعدي يسكة بين - بييسه نيكدل- ياك نفس منيك نها دكو سيكدلون - ياك نفسون ينيك نهاده لکھنا ہایزیہ ۔ رب) اور (نا) وونول حرف نفي بين جن اسار بريه و ونول سنة بين أير تركيب قارسی کا اثر قائم منیں رہنا اس لئے کہ رہے اور نا مندی لفظوں بریجی لگا لئے جاتے ش اورية حرف حكم مندى كار كحق بن جيس بتيدوا ورناتوآن عاعده يهي بيامها لها که ایسی تفطول کی بیمع بقا عدهٔ فارسی آتی ا وربقاً عدهٔ مندی نرآتی گراب اوزنا) عكم مندى كارسطت بين - كيونكه اصل مين سنسكرت بهجا وريه دو يون حرف اساء مندى كير مُعلَ مِن- بھیسے بے اِپ کا بچیر- ناسمج<sub>ھر</sub>۔ اس لئے ایسی فارسی ا ورع بی لفظو <sup>ں</sup> بر الدو د کا حکم جاری ہی جیسے بیخه دوں اور نا توالوں-قاعده ملحوى لفظ فارسى بوع بى بو الكريزي بدوارد وبو مركر بويا مُونث بم کی حالت میں جب انپر حروث روابطہ کا سکوے سے ریک میں ہنے سے میر ہ آئی گھے توا ن کی جمع مون سے آئے گی جیسے وہ میری نظروں سے بوشیدہ ہوگیا ؛ انھیوں کا پر سوار ستھے۔ ، با وفا وُں سے ذرا آنکھ ملا وُ توسہی کے بھر ہو ئی جو نے والیوں کی دھوم البيرون كى سفارش ابل دنيا كومبارك ، باغ كى بنرون بين با فى دو-ان شالون سے یہ معلم ہواکھی اسم مے بعد سرف ربط آ سے گا تواس کی جمع وا دُنون سے صردر آئے گئی لیکن بعیض اسما ۱۱ کیسے ہیں جن کی جمع وا دُنون سے بغير حدف ربط ا بعدے بھي آتي ہے اگر وہ اسم اسم خرت ہو بيسے ديتے کے گھا كوں آباد یا اسم خان زمان - ۰ برسون خبرنه ای او اتون رات؛ مدتون سفوس را بگفته ای ا ساتوں بریاں گان لگیں۔ بانچوں بھائی خش خش تھے۔ نُدُر اسمِكَ أخريس العُّن يا ﴿ بِهِ تَدِينَ كُرِّ فِي وقت حرف أخرُّوا وياسِكُ كَا بھیسے اندا سے اندمعوں گل<u>یوسے ترگلیرست</u>دں۔ بیرا کی مالت میں جمع صرف واک<sup>سے</sup> آتی ہے۔ دوستو، او کیو۔ وہ مرکاسا رجن کے آخریس الف لی ہ ہوا وروہ لیے مجدل سے امالہ تبول کرتے ہیں ا درائے ما بعد حرت ربط نہیں ہے تو جمع کی سا يس بعي ده يائي جمول سے بدل دي جائينگے- سيج سب الكويتھ لئے ہوے گڑکا گھاٹ برانشان کو آئے کہ میدان میں لڑے کھیل دس<u>ے تھے</u> ہے اس سے سواا ورکوئی قا عدہ ندکراسا رکے جمع کا نہیں ہے۔ تا عمد مدر وه اسارجن ك آخريس القنايا آب اوروه اماله تبول نهير كتاب ا ور وہ مذکراسما رجن کے آخریس العت یا ہ نہیں ہے توا رُو ویس انکے لئے کو کی حرف جمع کانہیں ہے ان کا مفروبجائے جمع ستعل پڑگالیکن ہیلے میں افعال سے انکی جمع معلی ہوگی ۔ گابک آت جائے تھے ، و کا ندار بیٹھے تھے کے دریا بہتے تھے - ہو لناک صحرا نظرائ لوگا كا ور دوكا ندار مفرواسم ب دىكى نعل جمع آياب اس ك كر اساكك

ستعل ہوے ہیں:۔ ایک فاعدہ مذکر الفاظ کی جمع کا وربھی ہے۔ یعنی آگہ جا ہیں توعر فی الفاظ کو بحالت مفروبقا عدهٔ عربی جمع کرسے کتھیں ایمفروکو بالت جمع استعال کریں و ونول صوتی ا جایزین سبطین مربیت منگسرزاج موسے بین اس کواس طرح بھی بول سکتے ہیں کہ و شرفا منکسر فراج ہوئے ہیں کہ صَاحب کمال نہیں چھیتے ، ان کے وقت بندیمے ہوں اس کواس طی بھی بول سکتے ہیں ، ان کے اوقات بندہے ہوے ہیں-لیکن اگر لفظ فرکرمفر د فارسی ہر توانس کومفر دیعنی جمع ستعال کریں گے اس کو بقاعدُه فارسى جمع كي بولنا مَايزب، بجيبة تحاليه وَماغ نهير سلته ، مهان آريزي ایک صورت اظهار جمع کی فرکزالفاظ سے سئے اور بھی ہے بعنی کیجدالفاظ مقریبس ہو جمع کا كام ويتي بين بداسم عدوين- بعيس سب أومي ميض موس كها نا كها رس تي -ريندسيب مامن الكه يق الحرام مراف جاس ته ، اكثر مذب بنسي ارب وطع جاتے تھے ، بعض اِرودست کھتے ہیں اِبعن مواقع پرایدا ہوتاہے کھر ف اسم عاثہ سے اظها درجمع كرويتے مين فعل نييس بركتے أو وجارا م لا و، و واكيسيب كها وك قا عده يبض ام مذكر ايسے إلى بن كا وا حذيديں ہو والبيشہ جمع بولے جاتے بيں بعيس - لوگ - مردم-تنا عدہ جس اسم مؤنٹ کے آخریس دی، ہوائس کی جمع العن ہون سے آئے گی . خاص بروازس وضع وترريف ورويان زيب تن عجب طيف يترينيان اورانا رداع شيه ، لم تعملواتي بن حروب كومقاري بعط يان ، طاقيمن یس برسے کی گلابیاں رکھی تھیں، اُردو کا حاصل صفت جس کے آخریس می ہے اسى فا عديد سے جمع ہوتاہے - بعیسے بیقراد اسم صفت ہی- بیقراری ماصل صفت ہی اس کی جمع بیفراریاں بدلتے ہیں جیسے نورہ آئے واقیقے ہیں بیفراریا ں میری کہ سیطرے ا در بھی حامل صفت بھیسے سختیاں ۔ کمختیاں یفوخیاں ۔ بدمعاشیاں مرکار کیاں -بعض اس قاعد سے موافق اسم صفت ہندی کوجس کے آخریس (ی) ہدتی ہے مَع كُركيت بن بعيس كُوريان يستنه إلى \_ عِلاريان \_

بيطراي منت ي بهي بينين تومين في بعاريان م جاندنی دانین کیا یک برگیئی آند هیا ریاں تدا فعل مُونتُ كوبِهي اسي طرح جمع كريليّة عقم، جيسے والميان مبتيا رقطار قطار برط ف ر كهيال تقير ؟ يدمب بين فصحانا جايزيس - اسم مُونِث كم تويس العن يا مج تواس كى جمع ديس ، سے آئے گى - جيسے جفائين - ووائيں نه الم يكس - خال سے خالا میں۔ قطامرے قطاما میں۔ لیکن جس کے آخریس تی اور الف ہواس کی جمع صرف نون سے آئے گی - بعیب ریزا - کتیا - لالیا - طول ا - ملی اربر هیا - برها اربر هیا - گرا ئیا۔ ککھیا ۔لیسے بیڑیاں –کتیاں –کتا ں۔ڈکیاب–گھوڑیاں –بٹیاں مجھیان لُاياں كيڑياں-كھياں-قاعده بنجن مُؤنث أسمالا كم آخريس العن اوريا نهيس به أن كي جمع اين) سے آئے گی۔ جیسے۔ بلین صورت معنِ فرکاں 🗠 لالبينيس بزار بارقين ، كرديس بدلاكيا ئەشنىرى ر دىباي تېيى ، بردەستىن عوریّن ، لیکن عربی فارسی دو حرفی الفاظ کی جمع اسّ فاعدے سے نہیں آتی -بعید سف مق مست اس کی جمع شیئیں میئیں قینین نا جا برہے - فارسی قا عدے سے الرویس مفروا لفا ظاکو بھے کرٹے کا وستور قدما میں بہت تھا ا كرا كجل نهيں بولتے أ رفكا كرا بھي خيال ك اہل عالم بيا بينے ك ورَه كَزريس دفن كُوناك عزيزل تم مجه ، كودكان اعلى تو بوفصل مهاروور؟ کیا نفاتی انگیز ہمجنیا ں ہولئے وَہرہے ، سیکن فارسی اضافت ا دعِطف کیساتھ بولنا جایز ہے۔ جلیے - سفریس بارانِ وطن یا وہ تے ہیں - بندگا ں ،سکندشان ا واع عزیزاں ۔ قاعب رہ ۔جمع عزبی ہے مفردالفا طار ٌد دیس تعمل ہیں۔ شایقیں،طابی عقا كمه خيالات مِعاصرين ٨ قربا ۥ ككاً م ، غربا ، كتنب ، اسى طرح تثنيه بهي ستعل مين-

» والأس مين من علا من علا البيع بهين بين الهاري معاصران كيا فرك يْس، حكام كى دئوستى اجْيى نهيس، نسايقين ملا حظه زماييس، خيالات ميس فر قُ أركيا ، غرباكى برورشس لازم بهي، لبعض ا واقفى سے عربي كى جمع كو بقا عد كا اردوجمع بناتے ہیں یفلط ہے۔ شاکقینوں کے لئے مفت ہے ، حکاموں کی ملاقات كوجا ياكرتا بدول، ليف هالاتون كوظا بركرتا بون ، غربا كون سے أمس بر يرمب غير فقيح بيرنكين لعض عربي جمع كالفاظ اروويس بجام والمدبول ماك بين ان كى جَمَع ارُدُوحِا يزت بطيع إولادست ١٠ ولا دين العفل إردوالفا ظاكر بقاعدهٔ عزبی جمع بناییتے ہیں جیسے نبکلہ جات ، کھا تہ جات ، کوٹھیات ؛ وسطر ط فائدی الفاظ کو بھی جیسے علا قد جات ، کا رخانہ جات، یہ بھی نا جا برہ انکور نیکلے كوشيا ل، علاق ، كارخاف ، لكمنا يابيع -قاعب ہے۔کنُوال اوروُتھواں کی جمع مُدکورہُ بالا مَاعد وں کے خلاب آتی ہم كنويكن اوروهويين اسى طرح آنكه كي جمع الكفريان اور در د اگرچه مُركهب اس كي شع وروین مُونث بولی جاتی ہے اس کا استعال دروزہ سے معنی پر مختص سے ۔ تذكرونا نيث نْدَكُرِدِمُونْتْ اسارَ كَيْ دَنْمِين بِينَ يَحْقِيقَى اوزْغِيرْقَيقَى- ذي رورح إساميتي میں ان میں نر مذکر اور ما دہ مؤنث ہے۔ . قاعمس ره چه اسم ذی دوج سے آخریں العنہ وہ نرکہے جیسے <sup>ر</sup>کوا بُكُلا - كِجُمُوا - طوطا يجيئنُكا - بينڙها ُ وُنها بنولاء بجه - ڪھويرا \_ تيند وا جھجنگا \_ بھبتيا را سقا لركار د ولها- دا داعها- بعوبا- إبا - ابقار برطار بثيار با وايسسسر و وارنانا عمورًا ـ گرها مبرًا معينيا - إنرها - كانا مه بها منگروا مولا - كما مجينها مراس قاعي اسے أمامينا - أناما المستثنى بين-فاعمِ کہ جس اسم دی روح سے ہوخریس دیا، ہو مُونِٹ ہے بطیعے ۔ بند رہا چڑا 

ناعب ره يبس اسم كاخريس (ر) بواكثر ذكر بوتاب بيلي كوتريب مور- تیتر - ارینیس لنگور- اس قاعدے سے بیر سنٹنی ہے کیویکہ وہ مذکر کونت دونوں قاعب ده بن کے آخریں (نی )ہے وہ اسار ذی روح رُنٹ ہیں جیسے جمنی نگنی- دادینی- اذمکنی شیرنی مغلانی پیشیخانی ۱۰ دستانی - سورنی به نانی به مهانی س مِيِّراني - كَفَارِني - مرزاني - بريمني - چارني سِقني - داني - كفتراني - بايمني - مَلَاني -فاعسيده بجب لمرزى دوصے آخريس العن ہوتاہے اش العن كويك روف سے بدل کر مُونث بنا لیتے ہیں بشرطیکوالف کے اقبل دی ابروجیسے برآ بحری - گھوڑا - گھوڑی - چھوکرا - چھوکری ۔ لونڈا - بونڈی - بٹیا - بیٹی - را کا سال کی لوا- کوی ۔سالا۔سالی یجیٹیرا- بھیٹری۔ ہدا۔ بدی۔ بھوبھا سیو بھی۔نانا ۔نا ہی۔ وا دا- وا وی گرها. گدهی به طوطاله طوطی کها بهمی سر کرط ۱- کرط می بیتیوشا جویتی بچابہ تھی۔اس فاعدے سے حیتا شکرا جوا استمار منٹر ما مفند کا مجنکا ، بھلا۔ تتثنأ بين يعبن ذى روح كے تو خرمین یا ہے معروت ہم وہ رُونٹ ہو جیسے کھ تتلی ځنړي ـ ماکي -کمځري چيونځي -کمهاري- بلي-لوکي پيځي ـ پيګي ـ د ومب مور یں گر اتھی۔گندھی۔ وہو بی ۔ نا ئی۔ تعما ئی سمولوی۔ ساتی۔ حاجی۔ بھاِ ئی۔ من ستنتی میں اسام وی دوح ناطق میں نر مذکر اور ما دہ مؤنث ہلکین ذي روح غيرناطق مير کيمي مُرکرموُنٺ مي*ن فرق نين* البعيب لال نروما ده ونول كوفركر يوك بين بيل نروا ده دونون كومۇنت بولتے ہيں۔ ندکرد مُونت غیر تقیقی ده اسار میں بھونی روح نہوں اور فرضی طور پر اہل زبان نے انکوند کریا مونت ان لیا ہو غیر تھیقی اساری دوشمیں ہیں ایک تدوہ کرجس میں حرون مقررہ اہل زمان بائے جاتے ہیں یا قانون ا ورتما س کے حت يسي اللوقياسي الله إلى معيد تواندكرب اس الحكر اس مي مرون الله حروف مقررة مذكر موجود الله ي مُوسَت الله الله كالسياس ون المحافية سردن مقررة نا نيٺ و بوون - و ومرے وہ الفا ظرچه لينے قاعدے خلاف ا ہموں بھیسے موتی ۔ بانی - وہی کہ یائے معرون موجددے لیکن مرکز لانے جاتے ہیں يا وه الفاظين يركوني قياس اورقانون لازم شرأً الموصرت استعال الل زيارة کی با بندی کی جاتی ہوسیسے برت کوئٹ ہے اس بیل کوئی سرت تذکیرتا نیٹ کا مقرده نبيس بوعض تعمال بفي است اس كوروشت بلير مرايات الكوما على كنت بس الله عردت مقرد برو روحر فی بین مونت بین ا در پوسه حر فی بین مُرکز بین پر قا عدا لمدمرزایان وبلی کا برسیس (بدارسی رف دیے سے سے مف طور طورت رہے) يمونت بين - العن يهم وال وال وال يبين شين - ما و- منا و عين غيين قات كان المميم ول والريمزه الارترون فلوط مندي جها يها علما وغيره ندكريس قاعده سقام العال مذكرين مرزت بلكروة العبس ليه فاعل كيطيه عورت آئي - مردايا -قَا عَدِهُ - اسكَ صفت زندر من مرفت بلكروة ناج بن الله فاعل الرفعال ے جیسے کالابا دل نیلی برتل - اور کیجی سے صفت بدلتا ہی ہنیدں بعیسے لال بڑ لالكل وفاتى كاسم سفت بهي تهيس برتا بيس سفيركبا سفيربلي سياه وي ساہ با دل عربی مے اسما رصفت کھی تذکیر و ما نیٹ کا اثر نہیں قبول کے جزو وصوف بنجاتے ہیں - عربی فارسی سے استفضیل تذکیر آ نیٹ میں اپنے مفول ت ادبع بدوی بیس جیسی و وعورت مرور ک سے اس تھی ، آم الی سے خوشتر تھا۔ اتی اسم مفت ہراس کومفول نرکرے ساتھ مذکراد دمفول مؤنث کے ساتھ موزَّث یولتے ہلن میری اشرفیاں باقی ہیں میرار دیسہ باقی ہے مجھی رقم کو محدوث حکم مكفر كروبيلة بين ميريًا تي ا واكرد و؛ اسْ صاب بين تتني با تي گُري ميراغ پر

یًا با تی ہے کیجی ظاہر کرویتے ہیں ایک بیسہ با تی ندبیا۔ایک کوٹری باتی نہ قا عمس ده-اسم عددُ نه ند کرست به نمونث وه تذکیر دما نیث میں کینے معذود مع ہے۔ دیا تیج روشیاں کی تھیں ایک آم آیا تھا ، اسی طر کے تصیف موقع بر بهی بولتے ہیں د پانچویں سطر، یو تقی آیت ، چیشا صفحہ، یا پچھٹواں صفحہ-یده - اسم حالیه اسب موسوم کآبار به به تاسب ما کنا دهم برلآ ا بعواسک آياكِ بلي روتي مبوني جاتي ڪھي۔ قاعب و ایک شیر عالی این موسوم کا با بع ہوتا ہے ۔ ایک شیر عها گا ہواآ یا ا کتے ى كھائى ہوئى روقى وہ نركھائے گا۔ شيرندكرہے اس نے بھا كا ہوا كما ، روتى ئونٹ ہواس لئے کھائی ہوئی کہا-فاری کا سم مفعول تذکیروتانیث کااثر بھی نہیں قبول کرتا۔ جوشیدہ وَ والی جوشيده يا في بيا اعربي كااسم مفول اثر قبدل كرام المقتول مردى لاش مى ا مقتول عورت کی لاش نہیں ملی ۔ مرحومہ، مقتولہ، مسدودہ، مُونِث کے لئے، ا درمرحوم بیقتول ، مسدود ، مذکرکے لئے آیاہے ۔ تل عده أسام فاعل خود نذكري رز مُونث اپنے موسوم كاتا ولا ہے ، كينے والا آدمى كهنا تفا ، كين والى عورت كهتى تنى له بهو كين والاكتا حيلا كيا، بجن والى خط کی فریسندہ ایک عورت تھی اس خط کا نوبسندہ ایک مروتھا۔ عربی کے ہم فاعل تاربع مِن - قا تلم عورت كابيته لك كيا، قال مرد كابيته لك كيا -قا عده - تمام وه مندی اساء بوغیرذی ر درح پس ا وردن گے آخریس العنہج ند *کریبن بشرطیگها قبل ا*لف (ے) نهو چیسے اولا، انڈا، ڈنڈا، بوزا، کناہی قاعده - تمام وه مندي مسما ر جوغير ذي روح بين اورجن كي خريس یاہے اور دہ الا تبول نہیں کرتے سُونٹ مِن جیسے چندیا، جھا لیا، لَثَیا ، مِنْڈ اِ إِلْمُعليا ، وْليا ، ليا ،

قا عدہ ستمام وہ مہندی اسا رغیروی روح جن کے اخریس یا ہوا وا وه الارتبول كرت بين فركر بين بيني بهيا، موتيا، قاعدة - وهسب غيرزى روح اساريون كي نويس يات معروف ووريث مِن بعيسے رضا في - رو ئي- روشني- وري- طلي کنگھي - پھ لي - بيتي - و مو تي، لَنْكَى، وُو ئى سىوئى - جو بى - مَرْدَى بى . موتى - با نى - بى - كھى - اس قاعلى سيمستني بب قاعده متمام وه بهندي فارسي عزبي الفاظ بحن سكرة نزيس العن يا إسهار ہو۔ اور جوغیروی روح ہوں اور امالہ قبول کرتے ہوں سب براتفاق مذکرین اس کلیہ سے ستنی ایک لفظ بھی نہیں ہے سبیسے روپی بیسیہ بنچبر نيچە يشور با- ما دفتر اكھا لاا- اندھا له هشيا راستعليه بهرا حبليه قاعدہ ۔فارسی اورعزی کے وہ اسمار جوغیر ذی روح ہیں اور بھن کے انڈ میں الف ہے - المالمنیں تبول کرتے ان میں اکثر جهار حرفی مدکر میں اور سهرفی مُونث میں جیسے دریا مصخا۔ ندکر میں اور و کا ۔ صنیا۔ رصنا ۔ خِنا جفارتضار وعامونمث سه تگا عده - ده غیروی روح اسا رعزیی - فارسی - مندی جوعزت ، ایاقت لَّت امعاملت اکے قا فیری*ر آتے ہیں سب مُونٹ میں جیسے بھوت اسوکت*، لت ، معاملت ، ليكن لعست ، شمر بت ، من بستني إي -جملول کی تذکیر و تانیث کابیان **قا عدہ فعل لازم میں فاحل کے نکا ناسے تذکیر دنا نیٹ آتی ہے۔ جیسے** عورت آئی -مردگیا -مصرعُ كِس لِيُحْقُورُن كَفِكْ كُوقيا مت إِي مصرع کھاکے تبغ نگریا دول زارگرا قیامت مُونت ہے اس کے آئی کہا ، گرنا تُعل لازم ہے۔ دل فاعل مذکرہے

قو اعدمير

اس نے گراکه اکر تذکیر فاعل ظاہر ہو۔ اقاعدہ - جب فاعل شعدی مع علامت ہے اوراً سے ساتھ مفول بھی ہے اور علامت مفول ہنیں ہے تو تذکیر و تا نیٹ بلحاظ مفعول آئے گی۔ طفر نے ایک نارنگی کھائی، مُرمزی نے ابناکا ن پیحوط ۱۰۱ وراگر فاعل نہوجب بھی ہے فاظ مفول تذکیر تا نیٹ آئے گی ۔ لاکھوں روبیر آٹ بازی میں بھونک ویا )

ایک کوٹری خداکی راہ میں منردی ۔ اُٹھا عد ہ ۔اگر فاعل متعدی معہ علا مت ہے اور مفعول نہیں ہے تو تذکیر دتا نیٹ کا کچھ کھا ظانہ یوں کیا جا کے گا۔ عورت نے کہا، مردنے کہا۔ متعدی مجبول میں مفعول کا کھا ظاند کیر دتا نیٹ میں کیا جا تاہے ۔احد کر فتا رکیا گیا، زنمیت مبگم بھگا دی گئی، لوٹری کو مارٹیری ،

ی گئی، گوئڈی گویا ارتبری ، جب مجھی مفعول کوفاعل بنالیتے ہیں تواٹس کی تذکیر و تا نیٹ کالحاظر قرایل: ایک انسونہ ترا ہے ہت خونخوا ار گر ا جارب موز نیالہ تا ایز ، سے وقعہ سوزاعا بروز نیالہ سائر سائٹ فند مذکرا

جلے میں ہنسو فعول تھا نعل کے ساتھ وہی فاعل لازم بنا اسلئے آنسوندگرا کہاکہ گرنا کا خاص آنسو تھا ۔ جب بٹلے میں علامت مفعول آئی ہے تو تذکیرونیٹ میں میں میں میں میں میں کا استعمال کا استعمال

کالحاظ نهیں کیا جاتا ہے ہیں روٹی کو پھیکدیا ، لونڈی کو مارا ، آ دمی کو بگایا۔ ادرجب علامت نہیں آتی تو تذکیروتا نیٹ کالحاظ بہ اعتبار مفعول کیا جاتا ہے۔ روٹی پچھیکدی ، لوٹڈی پٹی ، آبر دخاک میں ملی۔

رونی بھیلدی، نوندی بھی، ابر دھاں میں ہے۔ قاعدہ۔ترکب اضافی میں مضاف کے لحاظ سے تذکیر وافیت آئے گی جیسے مٹی کا بندر، گیہوں کی روٹی، مرابلیا، میری بیٹی، ایک ملاح کا چھوکرا، خطکی رمیط مجل کے بیٹھ گئی اور بھی صدامیری، تاج محل کا روضہ، عدالتوں کی تہریں

بوں سے بیھری اور بھی معرفیرں اس موسوٹ کے کھا فاسے نذکیرو تا بنت آئی ہے ۔ کھٹا مذہو، میٹھی نازنگی، کا لا کمل ، نیلی دری، ٹوٹی ہوئی جار پائی، بکا آم ، کھی موصوف میزون بھی ہوتا ہے جیسے ۔ بے برکی اُڑاتے ہو، آملیں

وف بیرط یا مضرب ۔ یعنی بے برکی چرط یا آطاتے ہو۔ محا فدرے میں اِسکے معنى ييربس كرب كى بأت كيت بورا قاعمس الده سبط بس اگرمفا ن درمفا ن ہے۔جب بھی ہرایک مفا کے لحاظ سے تذکیروتا نیٹ الگ الگ کے بیسے مقاری مانی کی فائی قاعمب ره سترکیب اضا نی فارسی میں بھی اسم کی تذکیروتا نیٹ مضا کے لحاظت آک گی۔ ہنگا مرمحشر بیا تھا ، قطرہ آپ میسریہ تھا۔ مجرئى خاتم كثبير موائج جتمحرت زده مرصلقه زنجير بوا مِنْتَى سِيحِس سِي آتِيشِ وورح بزاركوس بِهِ مِغفرت بِناه مذكبول َ بِوخِطا بِ اشْكُ بزم عزابیا تھی ، حیثم امید جاتی رہی ا اگرا صنا نت توصیفی فارسلی ہے تو موصو ف کے لحا ظاسے ندکیر ویا نیٹ ك گى - يىغ ظلم پىل رېى ہے م السِ مُررح بِنا اس حسيس ك اس میں لباس ندکرہے۔اس لئے بینا کیا ۔ اگرمفول می*ں ترکیب* اصا فی ہے تدہمی تذکیروتا نی<sup>ن م</sup>ضا *ن کے لحا*ظ سے آئے گی بیسے - میں نے اُس کی مددی، اس میں مرومضا ف سے اس کے علامت تا نیٹ آئی :۔

أرٌمفعول تركيب 1 هنا في نهيس ركهتا 1 ورعلامت مفعول نجمي نہیں ہرا ورفعل اسم مؤنث سے بنایا گیا ہے تد تذکیروتا نیٹ مفعول کے کاظ سے آے گی۔ جیسے میں نے ملک فتح کیا ، اس میں فتح مونث ہے جس سے فعل مرکب کیا گیا ہے ۔

آئی۔ میں نے مکان تعبیرکیا۔ اِس میں تعبیر کونٹ ہی سے نھل مرکب ک یاب ۔ مکا ن پزکرہے۔ اس سے علامت تذکیرا ئی۔

قاعب ره - بهم كالفظ صيغه جمع شكلم مين آياب ا ورتعظهاً والتركلم سے ساتھ بھی دولتے ہیں۔جب ایسا صیغیسکنعیں ہو توا تیاز تذکیرو تانیث نهين كيا جاياً - اور دو نون حالتون مين ايك بي طرح استعما ل كيا

عورتول نے کہا ہم آتے ہیں۔ لط كون ف كما بهم بنل يا دكرة بين-

عسب ره - اگروواسم وی روح نا طق میں ایک موُنث ایک مُذکر س صورت میں فعل کی تذکیروتا نیٹ مذکرے نی ط سے اسے گی۔ جب گھرمیں میاں بی بی آئے تو کھا نا پکا نہ د ولفن د ولھا چوتھی کھیل

رہے تھے۔ اَں باپ ٹوش تھے۔ میکن لونڈی غلام تولینے الک کی فکر رستے پس-

اگر ذی روح کے درمیا ن حر ف عطف اوراسم عددہے توند کم والنيث اسرو ورك لحاظت لى جاك كى-ایک لاکا ۱ اورایک لاکی پیدا دو کی –

اگر حرب عطف نهیں ہے تر بھی اسم آخر کا کماظ کیا جائے گا . باشخ بنيان أيك الوكاتها-

ا گر د د نون کے ملئے ایک صفت بیان کی گئی اور د ونول شرکی صفت بیں توعلا مت نزکیر وتا نیث جمع ہو کہ بلیا ظ تذکیراً ہے گی۔ ایک بلیاا وا ایک بیٹی تو کی عمر کے میں۔

قاعمب ره -اگراسی ندکر مُونث میں ایک جمع ہے تو تذکیرتا نیٹ

بلحاظ اسم اخرائ گی-

گرع ض کرنا ، ۱ ورگزارش کرنا ، کام ستعال دو نوں طرح آباہے

یسی عرض کرنا کوجب مصدّر مرکب بنا لیتے ہیں اور کہنا، کے معنی پر بولئے بیں تو کہتے ہیں ، میں نے عرض کیا ، میں نے گزارش کیا ، اورجب کرنا لامصدر تقدر ركيت بين ا ورمؤنث كومفعول مؤنث توعوص كي ا ور ارارش کی بولتے ہیں لیکن جب ان کے ساتھ کو تی اسم ہواہ

تذان دونوں کوفعل مرکب بناکر خرکر دمونث بولنا لازم آ تا لیے ، جیسے یس نے ایک بات عرض کی : یس نے ایک جلرگزا رش کیا۔ تیاس سے معلوم ہوتا ہے کہ وعرض اور گزا رین کواسم مُونث نیال کرکے مفول بناکر محفن کرنا کو فعل قرار دیکر لوگ ا س طرح بولنے

فعمائ و ، بل بولية بس- اورمصدر كو بجأب فعل العمال

تے بین - بیسے رو بی کھانی تھی، با زارے ایک تشالانی ہوگی ہ ر مکھی ارنی پڑے گی۔ بیند س کی دشوار ہے : لیکن فضعائ لکفتو کتے ہی کر مصدراسم مذکرہے ا ورکونی اسم يائے تا ينت كى تقريقت قبول نهيں كرتا اس كے ان كا روفي كُمانا تني، بازارت ايك لشيالانا بوكى ، تركوكهي مازا برطب کی ، نبند آنا و شوارب \_ ت وه اسم ہے جس ہے کسی پینر کی ایجھا ئی یا برائی معلوم ہو۔ جو بغیر موصوت کے اپنے معنی نہ بتا سکے اور جزو سم صفت حقیقت میں اسم کی بوری پوری تعریف میں نہیں آیا یعنی نرو استقل اسم ہے نہ بغیر واو مرسے اسم کے ملاے ہوسے لینے معنی تنا سکتا ہے۔ نووند مُونت ب ند فركر د وسرك المسك ل كر فذكر يا اسم تنبيه اوراسم صفت يس فرق يرب كرصفت اين موصوت کی فات کا جرو نبکر آتی ہے۔ اور تشبیہ ابنے مشد کی ذات سير كو ئى تعلق فراتى نىيى ركھتى -تشبیرا ورصفت میں ایک فرق بدیھی ہے کرتشبیرے ساتھ پند حرد ف مقراره بھی آتے ہیں اورائم صفت اور موصوب کے ساتھ كوفئ حرف نهيس آبار بطیسے دکالاً وی ، کا بی عوات ، انکواس کے صفت کہا کہ

موصوت کا رنگ سا ہ ہے ، ا ورتشبیہ میں ایک متم کی نسبت ہوتی ہے جیسے تھا سے بال مبل کی طرح بریشان ہیں، یغلی بالوں کوسنبل سے كوفي ذاتى تعلق نهيس سي ، صرف صورت بريثا في ايكسا س ب-شہنے پھا ڈاہے گریبان قباگل کی طرح اس میں گرمبان قباحقیقت میں گل نہیں سے گرصورت ظاہری یں کل کے یا نند معلوم ہوتا ہے۔ یعنی تعلق داتی کا نام صفت اور تعلق ہومیرکا ندھے یہ یاشٹے سحرکے سمجھ یاکو ئی ایرکا ٹکراہے تمرشے سیسیمے اس میں سیرکو با علبارسیا ہی کے شب سے مثال دی حقیقت یں سیرشب نہیں ہے بلکہ انندشب ہے ، اس سے معلوم ہواکہ سپرکو ب سے کوئی تعلق ذاتی نیس ہے ، ووسرے مصرع میں ابر کا تکریا برکد کہا یہ بھی تعلق واتی مہیں ہے تعلق فرضی ہے ، یعنی حقیقت میں سپرا برکا کارا نہیں ہے ، بکہ حوصفت ابر کے مکرٹ میں ہے وہ سپریں بھی ہے ، بینی سیا ہی جقیقت میں یہ دونوں موضوف ایک صفت کے این اینی سیاه کے: بالبيس كهين كرتم توبيوں كے اندروتے ہو، تم عورتوں كى طرح ڈرتے ہو، یہ امراد بعینسیب معلوم ہوا ہے ، یہ بندر تو ایسا ایکاسے بھیے لگور۔ یہ وی سے یا حوال، اسمنتبيه اورصفت كے سطے ميں يد فرق بھى ہے كه اس يىب تتبيركي وولون اسم كبهي مذكريا مؤنث بوتة بس مراسم صفت

جے میں نذکیریا تا نیٹ موصوت کی صفت کو بھی قبول کرنا بڑتی ہے کیو<sup>ہ</sup> حم صفت نه مُذكِّر ہے نه مُوَنِّث - جيسے بُرانا مكان ، بُرَانی چھت ، اس مِن

پڑانا وربڑانی کئے کہنے موصوف بعنی جھت اور مکائن کے تاریخ ؟
اور جزویں کہنے موصوف کے ۔
اور جزویں کہنے موصوف کے ۔
اگراس صفت اور ویں کئی طرح ہست مال ہوتا ہے لیہ
اگراس صفت اور دونوں ہندی ہیں توجہ اضافت ج (ندھا ہوی) اندھی عورت) اس میں اسم صفت ایسا ہے جس کے اندھی کے ہماہ یا۔
اٹر جالت ندگیر القت ہے اور وہ موصوف مونٹ کے ہماہ یا۔
معروف سے بدل کرآتا ہے ، جیسے آ جلاکہ ا ، آ مبلی دری آ میلا گھڑا ،
میلی کو گھری ، اسی طرح بیلا ، کا لا ، نیلا ، اچھا یہ صورت فاص نہے اسلا کھڑا ، انسان کو گھری ، اسی طرح بیلا ، کا لا ، نیلا ، انجھا یہ صورت فاص نہے ۔
الفاظ کے لئے ہے۔

ووسرے وہ ہندی اُلفا ظر جن کے آخر مذکر میں العن بنیں ہے وہ مُکر مُونْتُ اسم موصوف کے ساتھ بنین بدلتے ہیں کُنُد چھری کُنُد یا قو، لال کموتر اللل مُرغی،

۸۵ - اگرصفت موصوت د و نوال بهندی پس توصفت کا بيك أنا اليهما مع ، بيسه كالآوى جاربا تعا، اندها بيل كنوئي مين ےصفت موصوت کے بعد استے معلوم ہو تے من جیسے ہراری مل براسوم ہے ، اس میں نسوم اسم صفت ہے لین كَنْ كَيْ سَا ه لمرت ، سرخ مرت ا، بها ورآ دمی ، آبدارموتی ، آلرامیم ہندی ہے اور موصوت فارسی جب بھی صفت پہلے کے گئے۔ اس نے ہوتے ہو لیے کلوں پڑمایے ارسے۔ اس میں ہوسے ہوسے صفت ہوتاہے موصوف ہیں۔ ٨٠٥ - جب اسرصفت كے سنويس سجالت تذكيرالف بوتاہم ا ورموصوف کو جمع بولنا منظور مرتاب تواست یاے محمول سے برل وسیت بین جیسے و مصیلے کرتے ، کالے کبوتر، ا در کالت تا نیث كالى كبوترى ، ليكن صفت كى بمع مُونيث بنيس آتى ، اس حالت يس موصوب کو جمع کرتے ہیں سکا بی کبوتر ہیں۔ قاعب ده حب مفت موصوت دونون فارسی یا ایک فارسی ایک عرفی ہوتوائش حالت میں صفیت آخر مین آے گی ا ورمرصوب کواضافتہ دیدیں گے۔ بھیسے اَبرسے اِہ، رخت کھند ہمشیرع یاں ، مردم ہمیارہ إس حالت مِن صفت كايبك بولنا ا ورفك اصَا نُتُ كَرُا خلاصًا نُعَتَّا عِلاَ مَنْ نَعْتًا عِ سلره -ارُدومين بهي جب صفت كومضان الرنباتي بين جب بھی موصوت کو آخر میں لاتے ہیں۔ جیسے دِل کامیلاآ دمی، آنکھ کی اندهی عورت ،

دوست وتمن ہماہے صفت ہیں ان کی تدکیر مضرر بہتی ہے اسلئے میرا د وست ، میرا دھمن ، بولتے ہیں ، لیکن جب بنرکیروا نیٹ معلوم ہو تو تا بع بولا جا تا ہے۔ جیسے وہ عورت میری وہمن ہے ، وہ مراومیرا وسمن سے بن

## حال صفت

عربی فارسی اسم صفت میں جس کے آ خرالف یا د اے ) مِن نہیں ہے یا ے مصدری لگاکر مال صفت بنا لیتے ہیں - جیسے رقین ، و تیمن ، بزرگ ، سفید ، سیاه ، عریال ، سیر، شوخ ، بیکار ، لازم، درکار، ضرور: انکا حاصل صفت رکشتنی، وشمنی، بزرگی ىفىيدى، سابهى، عرياً نى،سىرى، شوخى، بېكا دى، لازمى، د د كادگا ضروری استاہ

عرى كے اسم فاعل ميں جبكه وه أردويس اسم صفت بعوث خ یں آاے تا بیٹ لگانے سے ماصل صفت بنجاتے ہیل۔ جیسے قار ا إدى سے ، تناعت اور برایت اردوس ماصل صفت بن لبھی ربیت) رضا فد کرمے ماصل صفت بنا لیتے ہیں جیسے وا تعیت

الاليت ، بالميت ماصل صفت إلى -

بعض او اسي طرح فارسي عاصل صفت جردے از بادا رمے بے قاعدہ عاصل صفت بنا لیتے ہیں جیسے تور جو ما صل صفت اور کونت ہے اس کودیری کہتے ہیں یہ غلطت -

بعض اسلب صفت ماصل صفت كى تصريف تبول نهيس كر جیسے عبت محض بل اسم صفت ہے اس کی ما صل صفت برط الی

٢ تى ج :

ر ولن ۔ اس کا عاصل صفت مٹھاس ہے اس کی جمعے نہیں آتی از دومیں حاصل صفت کئی قاعدے سے بناتے ہیں: بطيه كفااسم عت بوراس كى ماصل صفت كفاس-كالااسرمفك ہواس كى ماصل صفت كالك ہے -یمیکا اسرصفت ہواس کی ماصل صفت پیکاس ہے۔ لآل اسم ملفت ہے اس کی ماصل صفت لابی ہے۔ ارُو ويس ماصل مفت كي جمع عمي نهيس آتي: مطَّا ئى كو ماصل صفت جھنا علطى ہے - ارد ويس ہے اوراس کی جمع مٹھا کیاں بھی آتی ہے۔ یا ہمت ماسل مفت نہیں ہے ماصل مصدر ريه جا منا معدرت بنا ياكيات: جو كلمه لغوى معنى ا ورصطلاحى معنى كے خلا ت كسى غير حقيقي معنى شعل ہوا سے مجاز کہتے ہیں۔ تعلق ا ور قرینہ سے معلوم کرسکتے ہیں کہ یہ لفظ اپنے معنی کے خلا ن مستعل ہوا ہے۔ بیسے کسی سخی کو کہیں ، تم ماتم ہو، حقیقت میں وہ ماتم بنین ہے میکن سخا دت اور نیا منی سے تعلق سے اس کا نام ماتم رکھدیا ، ایکسی بها در کو کسیس تم شیر بعوا یا تو

حقیقت میں وہ و رنگرہ کہا نور نہیں ہے گرشجاعت کے اقرائن اولاق سے اُسے عارصیٰ نبیر کہدیا ، سے اُسے عارصیٰ نبیر کہدیا ، سے کسی بیو قدین آ ومی کو کہیں تو گدھاہے ، تو حقیقت میں وہ جانوا

نہیں ہے، حاقت کی دجسے جو اس کی ذات میں ہے آسے گرھا مدیا ، یہ قرینہ دورعلا قد کھی شا بہت کا ہوتا ہے - بھیے اس کے گال گلاب تے بھول ہیں۔ حقیقت میں گلاب کے بھول کے معنی گال سے کسی لفت اور ا صطلاح میں نہیں ہیں مگر با عتبار تروتا زگی و بہ اعتبار رنگ ایکر قرینه گلاب کے بھول اورگال میں بیدا ہو گیا۔ یاکسی خوبصورت آوی کو کہیں تم جا ند مو توبدا عتبار حش کے اس کی آنگھیں آم کی بیما نکیس بیس یہ صورت معنی به اعتبار صفع

ا ورقطع ہے۔ مجازیں اگر کوئی تعلق تشہیر کا ہے (ورحرت نشبیر بنیں ہے تو اُسے استعارہ کھتے ہیں۔ میرے گھر د وشمعرو آیا تو خا نهٔ تاریک ریشن ہوگیا۔

مستعارہ اورستہ بیر من نیاتی یہ ہے کہ استعارے میں حمد ہے نہیں آتے۔ اگر تشبیر میں حروف تشبیہ شال ہوں توا سے استعارہ نہیں کہیں گے تشبیہ کمیں گے۔

جیسے جا ندسے مخسا رہے ، کٹوراسی آنکھیں آ

بهی پهی صورت ترکیب ا صنا فی میں یعنی مصنا ت مصنا ت الیه سے پیدا ہوتی ہے۔

أَرِدِ كِي تَلُوارِثُ مِنْ قُلْ كِيابِ اس حالت مِن مَفَا فِ مِجازِيهِ یعنی تلوار ، کیونکہ تلوار نے نہیں قتل کیا ہے بلکہ ائرونے -قاعر رە - مالت اصا فى مىں بجانركى بىچا ن يەس*ے ك*ەاگراسكو

نکال دالین حب بھی معنوں میں فرق نہ آئے۔

قوا عارمم

اس طرح بھی بول سکتے ہیں۔ سر بھا رہے آبر دیے تمثل کیا اور معنی میں بھی فرق نہیں آیا قاعمہ مالت اضا نی میں مجساز ہمینیہ مضاف ہوتا ہے، شال رشات۔

> مططہ خائدہ سی محل عیش آزاداں کر بندغم سے خالی کون ہر دنیا کے گھونجر

خانهٔ بهتی- بندغ بترکیب امنا نی مصاف مصاف البه چی و ونول کے مصاف سے بعنی کنانه ، اور بند کو محال الا او معنی پیس فرتی نہیں

سکنے گا ۔

یوں کہو۔ مہتی محل عیش آزا داں نہیں ہے۔ غمسے خالی دنیا کے گھر کھر میں کون ہے۔ گلشن دہر میں ہوں نگست گل اس میں گلشن مجاز ہے مطلب یہ ہے کہ، وہریں نگست کل ہوں ،

اگریه علاقه با عتبارتشبیه نهو بلکه با عتبار دیگر مفروضات موتو اس کومجا زمرسل کیتے ہیں-

مجاز مرسل میں اکثر تعلق ذہنی ہوتا ہے۔ بیسے ہمری بہتی ہے، حقیقت میں ہمری نہیں بہتی ہے بلکہ ممری سے یا نی بہتا ہے ، برنالہ

چلٹا ہے، حقیقت میں پرنالہ نہیں بلتا بلکہ برنامے سے بانی بہنا ہے۔ الاج بَرِسًا ہے یعنی فصل کے موقعہ بر بانی برسّا ہے۔ اسی طرح اک بہتی ہے ، آگ برستی ہے۔ چھت ٹیکتی ہے،

یہ *سب مها زمرسسل ہیں -*ترکیب اضا فی میں بھی مباز مرسسل آنا ہے جیسے ، خیال کی آنکھ سے دیکھو، اس بھے سے کہنے والے نے لینے ول پس خیال کو ایک آدی ر من کرے اُس کی آنکھ تجویز کی- حالانکہ خال کی آنکھ حقیقت میں بنین ہے، محف خیال کو ہو دمی سے نسبت و می ہے۔ مکشن عالم میں طرح طرح کے چھول کھلتے ہیں۔ عالم كوباغ فرمن كرك كلش عالم كها-اس میں سے مصنا ف كونكال والو اور بول كهو، خال سے وللحد جب بمى معنى صحح ربهت بين - كلشن كو تكال والو اور يون عالم میں طرح طرح کے بھول کھلتے ہیں، تو بھی جملہ میں فرق نہیں ہوتا۔ مجاز مرسل بتركيب اضافي اكثر نظريس آيا ہے، تھر ا يات نظراً بحقة بسمر إرباكة ايس ايضا د وہی قدم میں وادی اُلفت کو طے کیا دریا نے عمر کے یا رہوا جا رہا تھ میں شال أردواصنا فت كىس گانائتاکے ہم کو بیومٹن کر دیاج سینے کے بھی گلے میں ساتی یہ تے نمین اس سے معلوم ہوا کہ مجاز کی دو صورتیں ہیں۔ ستعآره مجازمسل-ستعارهٔ غیرا صافی می مثال، بوند سے منیں ہیں مٹھائیا ںیں۔ یعنی مٹھائیاں کا نفط مستفار ہے، اور وجر شبر باعثما ر

مٹھاس بائی جاتی ہے۔ حرف تشبیہ اس میں نہیں ہے اس کے

اس كوسستعارهٔ غيرا هناني كيس سك

كيونكه كوئى أضافت بهى واقع نهيس بوئي-

منهي استعاره نرياده تطيعت الفاظ مين اداكيا جاتاب جيت

ایک گئے والا کہنا ہو، سیاں کنکوے کون لوٹے گا، ظاہر ہے کہ اسلامی میں طویل بانس کی سال میں طویل بانس

سے کنکوے اوطح میں اس لحاظ سے کر گئے بہت بڑے ہیں۔ گویا باش سے برابر ایس اور کنکونے او مینے کے قابل ہیں۔ گئے

دیا ہاں سے تشبیہ ندمنی دے کر کہا۔ کو ہا نس سے تشبیہ ندمنی دے کر کہا۔

اس کو استعار کی تطیعت کتے ہیں کید نکہ گئے اور بانس یں وجہ شہر ہراعتبار طویل موجودہے۔
وجہ شبر ہراعتبار طویل موجودہے۔

شبنم کا قطرہ موتی ہے ،

موتی اور تطرے میں تشبیہ کامل ہے۔ حدث تشبیہ نہیں ہی اس گئے استعارہ غیر اصافی ہی :

صیا دُظلت نے آناغ شب کے ٹسکارکو دائراگم وامگاہ ہر ربچھائے ۔

ر بچھائے۔ اس میں صیاد ظلمت زاغ شب مام گاہ سپسر بترکیب منانی

المارس الله المراجمة المراجمة

وائد الجم میں تشبیہ موبو وہی اس لئے 'استعارہ اضافی ہی اب ان سل کے مضاف نکال الوالو، معنوں میں فرق نہ کے

سیسے۔ ظلمت نے شب کو انجم پہر پر بچھا ہے۔ بگر سے تیرسے زخمی کیا دل

مكركوتيرس تشبيه السكة استعاره بتركيب امنافي اروو بر-

ا جکل درما بهت روال ہے۔ یماں دریا کا لفظ مجازمرل ہے۔ کیونکہ دریا یا نی کے معنی بر مل ہواہے۔

اس کے کان نہیں ہیں یغنی تبراہے۔ بہاں کا ن کے معنی قوت ساعت شے کئے ہیں اس کئے کا ن

عبازمر لين-تصور سيد شبكون كاآيا شكر مرتابون سسيه بوشاك تقى وركاريرك كعبرول كو

دل كوكعيد كهذا مجاز مرسل بهواس ك كركعبرت دلكو كوئى مناسبت باعتبا رُشب منيس مي- اس ك كعبه كا لفظ بيان مجاز مرسس ہی۔

كوست ش كرت كرت مهت ك يا وُن الوث كين

يهان يا و ن كالفظ مجاز مرسل بهو-اس ك كهمت كو آدمى

فرض کرے اس کے یا دُن بنانے۔

لغت اصطلاح دوزمره

محا وہے کا فرق

لفَّت لفظے اُس معنی کو کہتے ہیں جو واضع نے وضع کے ہوں ا در حقیقی ہوں اُس کا دوسرا ام حقیقت لغوی ہے، ارنا مصدر متعدى ہے اس سے لغوى معنى بحرط لكانابين

اور جا ند قمر کے معنی پر لفت ہے:

ب<u>ېم</u> راټ کو چا ند کې روشنې مهبت صا ن تھي۔ اس نے لئے لوے کو بہت مالا۔ یہ دو تول کفظ اپنے و صنعی معنی پر ستعل ہوے اس کئے انکو حقیقت لغوی کہیں گے۔ لیکن ارنا یمل کرنا، کے معنی پر اصطلاح ہر یعنی گفت يس يرمعنى وضع نويس سكة كان سنع ، كُفتكوت عام يس كرت س اس خاص محل يرستعال بوشه سے ايك جديد معنى بيدا بو كئے۔ متمنے آیک شیر بارا۔ معید و کی جاند کنجی ہوگئی۔ كغت اور اصطلاح بين معنوي تعلق صرور ربهتا ہے جیسے ارنا کے معنی چوٹ لگانے کے ہیں اس نسبت سے اس کو قتل كرنا كے بھى معنى برر بولتے بين \_ محا درہ اِن د د نوں سے الگ ہے محا درہ ایک لفظ بین ہیں ہوتا بلکہ ایک جلہ میں ہوتا ہے یا روتین نفظوں میں۔ چھوکڑا بھونکنا کے معنی پرمما ورہ ہی۔ مقارالاكا باص دهان يان ب-يىنى ۇبلاستە ائینر اندها ہے۔ يعني ميلا ہے۔ وه وال كا طومات-یعنی عزت وار شمرلین ہے۔ اس کی رق زور پرہے۔ یعنی شمت یا درہے۔

یعنی عزیت دارہے ۔ اُس کے بال کچڑی ہوگئے ۔ یعنی اُوسے سفید ہوسے کالے ۔ روزمرہ وہ جلہ ہے جو لغبی معنی مے موا نمن استعمال کیا جاہے۔

میں کل آ دُن گا۔ تم کماں لوگے ، صاحب ایک خط لحقا را بر سول ۱یا ایس میں مندرج تھا کہ بیں میر ٹھ جا دُن گا۔

کا تُب کی آجرت اور کا غذگی قیمت بہاں سے بھیجدی جائے گی۔ بید سا دہ جلے جس میں محض لنوی معنی کئے گئے ہیں روزمرہ

یں داخل میں۔ روز مرہ کے استعال میں مستند فصحاکی تقلید لازم آتی ہے۔

رون كو كفانا بوسلته بين ر وزمره فصحاب ـ آب کسی گا کوں کے لوگ نا وا تفیت ہے روٹی بینا۔ اور یا نی کھانا ،ولیس تو فلط ہے۔ اکثر لوگ دود شرکھانا ،بول جائے ہیں ، یہ ولْفَلْطِب، بر يَطِ كم استعال ك لئ بم كه تعت ليدكي ضرورت ب ١٠ ور جُولوگ اس تقاليرت يا هر الوجات إس أن كا كلام عيد ستندا ورغلط ہو جا آاہے۔' ظم ہویا نشرسبیں ادب کلام کی ضرورت ہے تمام رہا ہیں اسیوجہ سے علی من جاتی ہیں کہ انکا اوب کلام عام موجاتا ہے۔ اوب کلام یہ بھی کہ دافت کلام یہ بھی کہ دافت تا ہے۔ اوران کے نقش قدم کم جل كرزبان كى ايك متند شاه راه بنائى جائ جو صدو دمقرره ت باہر قدم کانے وہ نامقبول عمرایا جاے۔ اس طح بروی کیتے ہر جگرایک زبان ہو جاتی ہے - آور جولوگ اس سے خلا ت لفظ استعال کرتے ہیں اُنکی زبان پایئہ اعتبارے ساقط ہوجاتی ہے۔ دہ کی اور لکھنٹو جواردوز با ن کے ستندشہریں وہاں بھی ایسے ضرا ے بندے ہی جوعام بول ہال کے خلات علط الفاظ بولتے ہیں بن كو فصمات زبان قبلول نيس كرتي- است انكاشا رعوام بين بر اورانكي تقليدر والنبين ببهت لوگ تخت كوتنحنت سخت كوشخت

رئتني- برگانه كو بگانه- ريوانه كو د و آنه- د يوار كو د يوال-بولتة بين-اسي طرح بعض مركب حجلج بتيسيه «رمشب ليلته القدر» "التُّديك واسط "وغيره دغيره- أولة بن-اسي طرح اطرات میں خلا ف محاورہ لکھنٹو و دہائی محاورات کا استعمال کرتے ہیں جیسے در مجهرسے کها ،، کی جگر بعض لوگ در مجکو کها ،، دول جاتے ہیں یا جیسے سکے بعد کہا "کی جگر داسکے بعدیں کہا " بولتے ہیں دائجھ آناکی جگر در میں نے آنا » او می میکدد میرس کوا وزمجکو، کے بدلے میرے تمیس، اور سے "کی جگر درکرہ جیسے اُسیح کم رآنا نهیں ہوا یعنی اسو جہسے میراآنا منیں ہوا "بعض لوگ موصوف کومحذ وٹ کیے خطر صفت کا استعال کر جاتے ہیں جلید در کل سے میری رو کی کی طبیعت بدمزہ ہی ، اس بیں برمزہ صفت ا در طبیعت موصوف سے اس کو ب طرح بولتے ہیں "کلسے میری رطائی بدخرہ ہے " اور تعین متعاہ بطل کو لازم بناکہ بولتے ہیں بھیسے ، میں نے کیا ہے ، کو در میں کیا ہوں ،، بعض مرتب مقا دراہیے ہیں جو خلات صلیمتعل ہونے لگے میں اوراط ات و جوانب میں اس کا خراب اثر ایسا بھیلنا جاتا ہے جیسے بنا کینا۔ اُٹھا لینا۔ یُ کینا۔ شُن لینا۔ نصبے بین اور بكترات بوك جائتے ہيں اسى بنيا دبر لعض لگر س في موت لينا يھى بنا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ‹د ٹو یی سربر دِے تو » یعنی بہتن تو ۔یہ فلط ہم ا در اسی طرح با لینا بھی لوگ بولنے لگے یہ بھی غلط سے ۔ بعض بہنا و نَبِرنا بوكَ بِن امر جاكَّتَ كُرِجِكَةَ اورٌ دَكُفا بَي دِينا "كِي جُكَهِ، دَكُمِنَّا يو كنَّة بين بعيب در مجھ و كلما أي نهين وتيا ،، اس كو كهنته بين در مجھ وكلتا نهیں " اور اواکرنا کو، او آلینا ، اور پر آنا کی ظلم، جا لینا بطیئے دریں ا اس كو جا ليا ، يعني بكوليا ( وركبهه عليه جانا كي جُكر بهي بعيسه دو جدري كيا ے جالینا » اسی طرح بعض خلات تلفظ ار دوے معلی مُونَتَ کے وات

عدیر جمع نہیں کرتے اور بجائے جمع بول جائے ہیں جیسے «میرے پاس جار آب رکھی ہیں » یہ خلط ہے اور دوں کہنا جا ہئے «میرے پاس جا ر ا بیں رکھی ہیں اور سی طرح ما ہ صیام یں شب کو اُٹھ کر جو کھا نا کھاتے

اور یا نی پیتے ہیں اسے در سم ی کھانا ہا ۔ و لئے ہیں گراطرا ن میں تھری اسے در سم ی کھانا ہا ۔ و لئے ہیں گراطرا ن میں تھری اس اس نے لگے۔
اگر دو میں در قرآن نہیں رکھتے لیکن زبان عربی دنارشی کے اہری الدُدو میں فارشی عربی کے جرافیس الفاظ بترکیب اصافات کثیرہ المینر کر کے اس کی اصلی خوبوں کو میٹا رہے ہیں اس سبب سے غریب اُرَد و کے جرے بر بد نا د طقبہ آنے کا خوف ہی ۔ جیسے غریب اُرَد و کے جرے بر بد نا د طقبہ آنے کا خوف ہی ۔ جیسے اُرزات احماسات اصافات ایل ۔

اسی طرح بعلول میں بھی ایسی بھونڈی نربان بولی جاتی ہی جو ادب کلام کو ہر با دکرتی ہی اور صرف شحوی ہڑی بسلی ٹوٹ جاتی ہی - یعنی المتم کی جگہ فعل ا ورفعل کی جگہ فا عل اورفاعل کی جگہ مفعول اور مفعول کی جگہ حرف استعال ہوتا ہے جیسے رو بس شمقیق کہ آیا ہی بیچ اس آئیٹر بیفہ کی تفییر سے معمول واور کا تھا یہ

ایسے بعلے زبان کو نقصان بہونجا رہے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ربا ن سندکت کے غیر متعادفہ الفاظ شائل کرتے ہیں جن کے بولنے میں داخ اور زبان کو سخت تعلیمت بہونجتی ہے اور زبان کو سخت تعلیمت بہونجتی ہے ایس اوب کلام کے خلاف ہے :

بعض لوگ رضافت تی جله علامت معول بول جاسے ہی اس حصی در اس کو دور کا اوادہ ہے ، یہ بھی غلط ہی۔ اس طرح بولنا چاہیں وراس کا دور کا اوادہ ہی ، یا اس طرح سے در ہی د کھریا ہول ا

40

یعنی ‹‹ میں نے رکھ ریا ہے ، کی جگہ دو لتے ہیں۔ اسی طرح ‹‹ مان لیس مبگرر ان لیویں گے ،، اس طرح تیتنی کو ۔ تنزی ۔ گھینگا کو ۔ گھبنگا ۔ مجھا و تجنَّى - كُتَّنَى كو تَطْجِعَتْتَى- ايك كو- ايك عَلْو- بولتَّة جِن،يرسب واجبلُ محت یں اور لعبض لوگ اساے صفت کو ترکیب دیکر غلط اسم فی عل بنا كيتم بيس - لال والا- كالآوالا -سفيد والا - به بالحل علط! ورنا جايزاً بعض شعرائجی الروو زبان کی عدم وانفیت کے سببت الأود فارسى القاظ اوركيثر اضافيتن ولعروت زوائد فارسي و حروت مناوا لاكر خلات محاوره اورخلات طرزميرنمايان وبلى فظر سے دائرے میں قدم رکھ جاتے ہیں جو قابل احتیاط ہو جیسے فاراسی مصررار وویل معنی مصدری عے ساتھ استعال کئے جاتے ہیں ۔ ر فتن كَفَنتَن كا سِتعال أور آزَ، وَر، بَركا استعال جو مخصوص حرب ربط فأرسى مين اور مهندى محلوط يأكو تلفظ مين لانانا جايزي جميسه بياركو بُيَار بَفْتِح يا بو لنا يا نظر كرنا يا نوآن تركيبي كو بدا علان نظم كرنا يا بوك جيسے دِل آواں ، تن كِيَّ جا ل ، وغيره وغيره - يا عربي لفظ<sup>ا س</sup>وفاري لفظ کے ساتھ ترکیب دیگرا ور اضافت کا رسی سو بر قرار رکھ کر ہولنا بيسة آ قاب- بالكسون» و « متاب بالخدين ، ليكن تَعَفّ باتين خلات رسم کتا بت مجی شعرانے جایز کر لی ہیں اور قدرا تعما مرزایان دانی بھی جایز رکھتے ہیں جیسے ، فا فیہ حد کا ساتھ الَّفَ كَي جِب لفظ مفرد ہو مركب نهو مرأة كو مراً كھركر بفا كے ما تم ہم قا نیر کرسکتے بیس یا العن مقصورہ عربی بو بشکل آ لکھا جاآ ہے اجیسے موسلی، عیسلی، دعولی، کو مؤتما، عیسا، دعو آ لكه كرشيدا ك قافي من لاسكت من بعض نے اصول مفرد صنہ مشاعری سے انوا ن کرکے

باس تشبيه ومستعاره كي المريس محوار اضافت الرك الفاظ بييع وتشبيه خلات عقل سيليم كو نظم كيا ب اس روش سے احتیاط لازم ہے۔ جیسے علوار کی تعرایف میں ألحقة أشخف يرجيزل بيرشخه والديا نا فطر کا مطلب یه بی که تلوار نے برجریل برشخه ڈال دیا . گرایسا تورست نهيل ہي اس كئے كر منه والناء محا دره سے ، اور و و ذی روح کے لئے استعال کیا جاتا ہے ، اس طرح بول سکتے میں ، کہ بلی نے بتیلی میں منھ وال ویا۔ لیکن اس طرح نیں کہ سکتے کہ رہمجے نے بیائے میں تنفر ڈال ویا ، نوک نره بدانتک صباحت نظام ہی سونٹے بیات بنوس کے جاندی کی شام ہم معنو ت کی فرہ کو آ نبوس کے سوئٹے سے تشبیر دینا خلان رنج وريا س يخط احما ن جيم زارك اکبری دردازے ہیں ر درن تری اداورکے روزن ویوار کو اکبری دروازے سے تشبیہ دینا خلاف مريس بجيد ندلگ گئي آكهون كي س یہ ضرورہے کمیل یعنی نمی سے بھیتوند لگ جاتی ہے مگر بال سفيد بو نے محر پھيوندسے نسبت دينا ادر اس كوآ بكھوں كى يل كاسبب عظمرانا خلات مزاق سلم بهر-

میرے ولِ مُنگستہ یہ رکھنا تھا تم کو م کتر ٹوٹے ہوے سکا ن میں اُڈانا صرور بھت

معتوی کے واقع کو مکان کا اُٹانا کھنا خلات اُدب

وسیھونزاکت انکی کہ وَ هر وِا کے آئینہ

ویھوٹرا سے آئی کہ و تطرفوا سے ایک لگواتے میں صاوفہاسے کے عکس پر

ُ ثَمَا ہے کے عکس پر ضا و لگانا خلا ٹ عقل بات ہی یا ا سی تسرکے چند اشعار۔

اِجَمِّرُهِ جِلا فَلَكَ بِهِ بُرَتَ خَا مِهُ جَنَّكَ كَا حَمَّدُ اللهِ خِبْلِ كُلُّ وَ مِهِ كُمَّا تَفْنَاكُ لِهِ كُلُّا تَفْنَاكُ كَا

چھوٹا ہے نیل گاؤیپ کتا تفنگ کا ایسٹ

خط کر نے میں ہی ملنا عارض گلفام کو امری گفام کو امری کھو تھی میں لگا د دسر حجب م کو اسر اس

بیٹوں سِ شنکر ہوگانا اس بُت بے پیرکا دائرہ نیجنے کی حریث خطر تعت دیرکا

الصنب

مُرغ جا ل پھارشے گی بتی آئی دروازے کی رختِ تن کو کا طبے گا بچه إنتھاری ناک کا

ظاہرہے کہ در وازے کی بلی اس کھٹلے کو کتے ہیں بھو در وازے کے اندرلکا بدتا ہے ا در اس سے در وازہ بند کرتے ہیں۔ اس بلی کا

مُرْغ جا ل كو پُوال أنا استعاره كثيف برد بو خلات عقل بوادر ناك كي جو ب كا يو عقل بوادر ناك كي جو به نانا

اور اس كا رفت تن كو كالمنا توسم بيجا ب وہ جار زیمب وہر لید بالابلادست بیجا سچس کو چاہئے اتھی کے تعالی یعنی مغشوق ایسا لمباہے کر اس کو یا تھی کے تھا ن کا پیجاستا إجاب عني بهت لمبار اصل حقيقت يدسي كر بالتمي تعان أيك كيره اموتا ہے جس بر اعمی کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ بس ایسے استعالیت خلاف الفظائد وزمرہ پس ال سے ستیاط میا جنئے۔ ورمنہ شعر یا ئیر د عتبارے ساتط ہو جائے گا۔ 464

ببحاأره وبكاعبسي سلء سيده لكفتر ومحصولؤاك دخرج بيكنك بمرمخ بدار

## نت بل دید کتابیں

" لَذِكُ أَب بِقِأْ مِنْهَا بِمِيرْمُعوكِ اهنى وحال كي سوائحتمرى ا دُرْخِفِ كلامْ مِيت في جلاًّ محل ها ندست ای ۶٫ خری نیاه او ده کی خو د ژشت مرگز نشت ، تجو کی عور توں کی زبان (ورتعا درات مین اُکی حوبیان تبکانے کے لئے چھوٹے ہو قصے تیم اول اا مِرت، ددم -رئیست بختک بلغان سگرمشته بنبک ٹری وبلغاریہ کے اریخی وا قعا ت آنجن بِلال احمرکی کارروائیا ( فَكُ طِلِبُس - ايك دُوبِرِست رُكي مَا لَهِ ن كاسيا وا تعديع نظارُ حَبِكَ \_ ما رئین سیرسس - فا ون قدرت اور فطرت کی جُنگ ایک تعربیف او کی کی سرگزشت رلایوی سیم کینهٔ خامزداری - ناتر مبت یا فته گفرو س کی تصدیر-عج (محبت سایک خدار می<sup>ون ک</sup>ے صوفیّان خیالات کا مرتع ۔ ب زبان دوست - اعلی ا صول معافرت کا خاکر بدا خال جاعث کی بدکرداری بنگانی جاسوں - الی نازک ارام کانتل خفیہ بولیس کی تحقیقات بیجد ارمقدمه -خریدارهن سنیک و برسومساشی کا خاکه خلالم دمظّلوم کی تصدیر-بمكرة منا - ايك ارْزُنِل رُجبِ نصه ينجِح خوا باي تعابير-سِنَتى ديدى-ايك غريب نيك نفس خاقدن كى سوا تخرى مدرنگ زاند مُطْلَوْمِ لِدَى - بِوليس كِي ساغرب في ، د ولتمنديُّكال كي مدت ، خور دسال لا كي سح ظَالَمِعَتٰ ق مه جيش عنن وسودا انتفام يجرت الكِز بِلاك -نرآلاً عاشق - آخری سنا وا دوه کی دلیجهدی کا آریخی وا نعد موجن وشق-ر اربین البطیع ۱۰ خلاقی ، تمدنی ، معاشرتی ، قصے نهایت دل کویزک ب -ترظ افت منطافت مین داوی دوئی سیننے سنانے والی کن ب كَا يَعْنُق - عَاشْقَاءُ مُنْتُوى نَظِول بِدَيرٍ - بْبِدْشْ خُولْصِورت -ن ر حصرت نتیج کله شوی کا کست. الی کلام سه مذابعت الی کلام س

| CALL No. AUTHOR TITLE | (  | 91724<br>9172<br>3 47ê |       | CC. No |            |
|-----------------------|----|------------------------|-------|--------|------------|
| Date  Por Bin  And P  | No | Date                   | No No |        | . 4.11/1/E |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

## RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.